## ا نئے سال کے لئے جار ہاتیں

## (فرموده کیم جنوری 1926ء)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جلسہ سالانہ جو حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام کی ایک اہم یادگار ہے۔ خیروخوبی کے ساتھ ختم ہوا۔ باوجود ان انتمائی درجہ کی مشکلات کے جن کی دجہ سے ظاہری حالات کے ماتحت اس دفعہ جلسہ کا انعقاد بہت مشکل نظر آ تا تھا۔ خداتعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہرائی اور نوازش سے جماعت کو توفیق ملی کہ نہ صرف جلسہ خیروخوبی سے اپنی ذات میں ہوا۔ بلکہ جیسا کہ اندازہ لگایا گیا ہے جلسہ کے اخراجات کا بھی ایسا بوجھ نہیں بڑے گا جیسا کہ گرشتہ سالوں میں بڑا کرتا تھا۔

اب نیا سال شروع ہوا ہے اور شروع بھی ایک نمایت مبارک دن سے ہوا ہے لینی ایسے دن سے شروع ہوا ہے بعنی ایسے دن سے شروع ہوا ہے جس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب کہ دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقعہ دیا ہے کہ ہم اس سال کو ایسی کوشش اور ایسی دعا کے ساتھ شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کو اس کے درمیان کو اور اس کے انتاء کو ہمارے لئے مبارک کرے۔

میں چاہتا تھا کہ آج میں اپی جماعت کو بعض نصائح اس کے کاموں کے متعلق کروں اور اس کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاؤں۔ لیکن چونکہ جمعہ کا دن جلسہ کے اتنا قریب آیا ہے اور جلسہ میں کام کرنے کا اثر میری صحت اور گلہ پر بہت پڑا ہے۔ اس لئے میں مفصل تقریر نہیں کر سکتا اور اختصار کے ساتھ بعض باتیں بیان کرتا ہوں۔

سب سے پہلے تو میں تبلیغ کو لیتا ہوں۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کامیابی عاصل نہیں ہو سکت۔ ہماری جماعت اس وقت اتنی قلیل ہے کہ دنیا کی ذمہ دار یوں کا جو بوجھ اس کے سرر ہے اسے اٹھا

نہیں سکتی۔ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ خدا کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچایا جائے۔ لیکن ہمارے پاس ان سب کے پاس جانے اور انہیں پیغام پہنچانے کے ذرائع نہیں ہیں۔ اور اس کی بظا ہر ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ ہندوستان میں ہماری تبلیغ وسیع ہو۔ جب تک ہندوستان میں تبلیغ کا حلقہ وسیع نہ ہو گا اور خصوصا " پنجاب میں اس وقت تک ہم وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکیں گے جس کا اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوں کہ اس سال جلسہ پر بیعت پہلے سالوں کی نبت زیادہ ہوئی ہے۔ تین سو کے قریب مردوں نے اور ساڑھے تین سو کے قریب مستورات نے بیعت کی ہے۔ پچھلے سالوں میں یانچ سو تک تعداد پہنچی تھی۔ اس سال چھ سو سے بھی زیادہ تعداد نے بیعت کی ہے۔ پھر تعداد کے زیادہ ہونے کے علاوہ اس سال ایک اور بھی خصوصیت ہے۔ اور وہ بیہ کہ بیعت کرنے والوں میں بالعموم ایسا طبقہ تھا جو اپنے اپنے حلقہ میں اثر اور رسوخ رکھنے والا ہے۔ گویا اس سال کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی بیعت کرنے والوں کو خاص خصوصیت حاصل تھی۔ تعلیم یافتہ اور بارسوخ طبقہ نے پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ بیت کی۔ پھرایک اور خصوصیت سے بھی ہے کہ ایسے علاقوں کے لوگوں نے بیعت کی ہے جمال اس وقت تک ہاری جماعت نہ تھی اور ہیں باکیس سال سے ہم وہاں کوشش کر رہے تھے۔ اس دفعہ خدا کے فضل سے تین جار ایسے علاقوں کے لوگوں نے بیعت کی ہے جو احمدیت کی مخالفت کے گڑھ تھے۔ پھر جلسہ پر ملاقات کے دوران میں احباب سے معلوم ہوا ہے کہ عام طور پر اس تبلیغی پروگرام کے متیجہ میں جو پچھلے سال سے شروع کیا گیا ہے ایسے علاقوں میں بھی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے جہاں اس سے پہلے بالکل خاموش تھی۔ ان علاقول میں کثرت سے لوگ احمدیت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تبلیغ کا پروگرام ایسا نہیں جے ایک سال کے بعد ترک کر دیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اب کام ہو چکا۔ کیونکہ تبلیغ ایک جنگ ہے اور جنگ بھی روحانی جنگ اور روحانی جنگیں لمبی ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے میں سب سے پہلے تبلیغی پروگرام کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔ اور دوستوں سے امید رکھتا موں کہ ان میں سے جھول نے پہلے اس طرف توجہ نہیں کی وہ اب کریں گے اور جھول نے پہلے توجہ کی ہے وہ اس میں اور زیادتی کریں گے۔

میں نے پہلے بھی اپنی جماعت کے دوستوں کو توجہ دلائی تھی اور اب بھی دلا تا ہوں کہ تبلیغ لیکچروں اور مباحثوں سے نہیں ہوا کرتی۔ ان سے لوگوں میں جوش تو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مگر احمدیت قبول نہیں کرائی جا سکتی۔ یہ کام افراد سے ملنے اور گفتگو کرنے سے ہی ہو سکتا ہے جن جماعتوں نے گزشتہ سال اس پہلویر زور نہیں دیا۔ بلکہ یمال سے مبلغ منگا کر لیکچردلانے یا خود لیکچردیئے پر زور دیا ہے ان میں ترقی نہیں ہوئی اور اگر ہوئی ہے تو بہت کم ۔ لیکن جھوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ تبلیغ افراد سے ملنے اور گفتگو کرنے سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ترقی کی ہے۔ بعض جگہ تو جماعتیں پہلے کی نسبت دگنی تعداد میں ہوگئی ہیں اور بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے جیسا کہ ایام جلسہ میں ملاقات کرنے والے اصحاب کو بھی میں نے سمجھایا کہ بعض باربوں کے علاج ایک تو ٹو تک ہوتے ہیں جو عورتوں کو بھی یاد ہوتے ہیں۔ لیکچراس کے مشابہ ہو تا ہے۔ جس طرح ٹوٹکا اگر مطابق آ جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ نہیں۔ اس طرح لیکچر ہوتا ہے اگر اس میں کوئی الیمی بات بیان کی گئی جو سننے والے کے کسی شک و شبہ کے لئے مفید ہوئی تو اسے فائدہ پہنچ گیا۔ ورنہ وہ کورے کا کورا رہا لیکن افراد کی تبلیغ ایسی ہوتی ہے جیسے طبیب یا ڈاکٹر کا علاج۔ ڈاکٹر بار کو دیکھتا ہے کہ اسے کیسا بخار ہے کیسا نزلہ ہے اور پھرجس قتم کی بیاری ہوتی ہے اس کے مطابق علاج كرما ہے۔ اس طرح انفرادى تبلغ كرنے والا ديھا ہے كه كس قتم كے شكوك اور شبهات كسى مخض کے دل میں ہیں اور پھر ان کے دور کرنے کی کوشش کر تا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک لیکچرار یا واعظ کھڑا ہو کر لیکچرویتا ہے اور اپنے لیکچرمیں انی متوفیک النے کی آیت پر بہت زور دیتا ہے لیکن سامعین کے دل میں و ما قتلوه النح کی آیت کھنگتی ہے۔ مولویوں نے اس کے متعلق شبهات والے ہوتے ہیں تو انہیں لیکچرار کے سارا زور صرف کر دینے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر افراد کو تبلیغ کی جائے گی تو گفتگو میں جس مختص کے دل میں جو اعتراض ہو گاوہ اسے پیش کرکے کیے گا کہ اس کا جواب دو اور مجھے یہ بات سمجھاؤ اس طرح اس کے سمجھنے اور ہدایت پانے کا زیادہ موقعہ ہو گا۔

ابوب دو اورے یہ بات بھاوی سے ہوت سے ہوت ہے جو عورتوں کو بھی یاد ہو تاہے اور جس سے کسی کو فاکدہ پہنچ جاتا ہے گر بہتوں کو فاکدہ نہیں پہنچا۔ اور افراد کو تبلیغ کرنا ڈاکٹری علاج کی طرح ہو تاہے۔

ڈاکٹر بھی پیٹٹ دوائیاں یاد رکھتے ہیں اور جب ضرورت ہو انہیں استعال کرتے ہیں۔ اسی طرح بے شک افراد کی تبلیغ میں ایسی باتیں بھی استعال کی جائیں جو ٹوٹکا کے طور پر ہوں۔ لیکن اصل طریق تبلیغ میں ہے کہ افراد سے مل کر ان کے شکوک اور شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پس تمام احمدی جماعتوں کو چاہیے کہ ان کا ہرایک فرد ایک ایک دو دو آدمیوں کو ید نظر رکھ کر ان کو تبلیغ کرے۔ اگر اس پر پورے طریق سے عمل کیا جائے تو خداتعالی کے فضل سے ایک سال میں جماعت کرے ہو سکتی ہے اور کئی جگہ ہو بھی گئی ہے۔

دوسری بات جس کی طرف میں احباب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس سال خاص طور پر مد نظر ر کھیں۔ وہ جماعت کی تربیت ہے۔ جماعت خدا کے فضل سے اب اتنی ترقی کر گئی ہے کہ تربیت کی ضرورت خاص طور پر محسوس ہو رہی ہے۔ اس پہلو میں ایک معاملہ خاص توجہ کا مستحق ہے۔ اور وہ آبس کے جھڑوں کامعاملہ ہے۔ کثرت جماعت کی وجہ سے ایک دو سرے کے ساتھ حقوق مکرا جاتے اور اس طرح مختلف پارٹیاں بنی شروع ہو جاتی ہیں بچھلے سال میں نے سیالکوٹ کے احدیوں کو توجہ دلائی تھی۔ اور آب سب سے کہتا ہوں کہ جب کوئی اڑائی بھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر کسی کو جج مقرر کرنا اتنا مفید نہیں ہو سکتا۔ جتنا پہلے سے مقرر کرنے سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ہر جگہ کی جماعتیں اس بارے میں انتظام کریں۔ جہاں بردی جماعتیں ہوں وہاں ۲-۵ آدمیوں کی اور جہاں چھوٹی ہوں۔ وہاں تین جار کی پنچایت بنائی جائے اور ساری جماعت یہ طے کرے کہ کسی جھڑے میں یہ پنچایت جو فیصلہ کرے گی اسے منظور کیا جائے گا۔ پھر جب کوئی جھکڑا ہو تو اس پنچایت میں پیش کیا جائے۔ اور فریقین اقرار کریں کہ ہم اس کا فیصلہ مانیں گے۔ اور دو سرے لوگ یہ اعلان کریں کہ جو فیصلہ پنچایت کرے گی ہم اس کی تائید کریں گے۔ اس بارے میں تفاصیل میں بعد میں شائع کروں گا۔ گرجلد سے جلد ہر جگہ پنچایت ضرور قائم ہو جانی چاہئے تاکہ فتنہ و فساد کے دروازے بند ہو جائیں۔ تیسری بات جو اس سال مد نظر ر کھنی ضروری ہے وہ جماعت کی مالی حالت ہے میں نے بتایا ہے کہ کوئی نیا کام اس وقت تک نہ شروع کیا جائے گاجب تک مالی حالت قابل اطمینان نہ ہو جائے۔گر موجودہ حالت اس حد تک پینچی ہوئی ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں ان میں بھی رکاوٹیس پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے لئے ایک صورت تو میں نے یہ بتائی تھی کہ جب تک مشکلات دور نہ ہو جائمیں اس وقت تک ہرسال 🗝 فیصدی چندہ خاص ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ دو اور ذرائع بھی ایسے ہیں جن پر عمل کرنے سے مالی حالت ورست ہو عتی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو نادہند ہیں یا بوری شرح سے چندہ نہیں دیتے ان سے پورا چندہ وصول کیا جائے۔ اس طریق سے موجودہ حالت میں جس قدر زائد آمانی کی ضرورت ہے اس کا ۵۰ فی صدی اس طرح وصول ہو سکتا ہے۔ مثلا " ۴۰ ہزار کی ضرورت ہے تو كم از كم ۲۰ بزار اس طرح وصول موسكت بين الحباب اس بات كى كوشش كريس كه اين اين مقامات میں جو لوگ چندہ دینے میں مست ہیں۔ ان سے باقاعدہ وصول کریں۔ اور جو مقررہ شرح سے کم چندہ دیتے ہیں۔ ان سے بوری شرح پر چندہ لیا جائے۔

دو سرا طریق میہ ہے کہ وصیت کرنے پر زور دیا جائے۔ اگر دو ہزار نئے موصی ہو جائیں۔ تو پھر

بقیہ ۲۰ ہزار اس طرح پورا ہو سکتا ہے۔ اور اگلے سال چندہ خاص کی ضرورت نہیں پیش آئے گی پھر
اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وصیت کرنے والے چندہ وصیت اوا کرنے کو بوجہ نہیں سمجھیں
گے۔ وہ وصیت کرکے خدا کے انعام کے مستحق بنتے ہیں۔ اس لئے وہ شکایت نہیں کریں گے۔ پس
اگر وصایا پر زور ویا جائے تو یہ احساس اور ہلاوجہ احساس جو پچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ہم پر بہت بوجھ
پڑگیا ہے۔ دور ہو سکتا ہے۔ اس وقت قلیل حصہ جماعت کا ایسا ہے جو وصیت کے معیار کے مطابق
ہاہوار چندہ دیتے ہیں اور کیر نہیں دیتے۔ حالا تکہ حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام اس معیار کو
ہاہوار چندہ دیتے ہیں اور کیر نہیں دیتے۔ حالا تکہ حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام اس معیار کو
اگر جماعت کا وہ حصہ جو وصیت کے مقرر کردہ اوئی معیار یعنی آمدنی کے دسویں حصہ سے بھی کم چندہ
ویتا اور پھر شور مچاتا ہے کہ برا بوجھ پڑ گیا اس غور کرنا چاہئے کہ وہ نفاق کی رگ کو دور کرنے میں کس
طرح کامیاب ہو سکے گا۔ اگر وصیت پر زور دیا جائے تو وہ لوگ جو اب سجھتے ہیں کہ ان سے زور کے
ساتھ چندہ لیا جاتا ہے موجودہ شرح سے زیادہ چندہ دیں گے اور اپنی خوشی سے دیں گے کہونکہ وہ
سمجھیں گے کہ ہم وصیت میں دیتے ہیں۔ اس طرح کم از کم ایک لاکھ آمدنی زیادہ ہو علی گی اور نقطہ
میں نے بتایا ہے کہ مالی بوجھ جماعت کی زیادتی سے بھی دور ہوگا۔ اس لئے تبلیغ میں خاص کو حش کن نگاہ کی تبدیلی سے بہا تغیر ہو جائے گی زیادتی سے بھی دور ہوگا۔ اس لئے تبلیغ میں خاص کو حش کن

چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت میے موعود کی کتابوں کی فروخت کے لئے خصوصیت سے کوشش کی جائے یا اس بات کو اور وسیع کرکے کہنا ہوں کہ سلسلہ کالٹریچر فروخت کیا جائے۔ دیکھو آریہ ہر سال ہزارہا کی تعداد میں ستیارتھ پرکاش اور دو سری کتابیں فروخت کرتے اور عیسائی لاکھوں کی تعداد میں انجیل وغیرہ بیچے ہیں۔ ہم نے اس بارے میں گذشتہ سال کے آخری مہینہ میں تجربہ کیا ہے جو خوش کن ثابت ہوا ہے۔ ہم نے لاہور ایک آدمی مقرر کیا جس نے برے برے برد بارسوخ لوگوں جوں' بیرسٹروں' وکیلوں' رکیسوں میں کئی سوکی کتابیں فروخت کی ہیں اسے ہم کتب کی فروخت نی ہیں اسے ہم کتب کی فروخت نہیں کتے بلکہ یہ خالص تبلیغ ہے اور یہ طریق تبلیغ بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ جو لوگ کتابیں مول لیتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں۔ بس دوست ہر جگہ بک ڈیو قائم کرکے کتابیں فروخت کرنے کی کوشش کریں تو ہر سال ہزاروں روپیہ کی کتابیں فروخت ہو سکتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تبلیغ میں کوشش کریں تو ہر سال ہزاروں روپیہ کی کتابیں فروخت ہو سکتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تبلیغ میں بہت کامیابی ہوگی۔ ایک تو آمدنی برھے گی اور دو سرے تبلیغ مفت میں ہو جائے گی۔ اور لوگوں کو بھی بہت کامیابی ہوگی۔ ایک تو آمدنی برھے گی اور دو سرے تبلیغ مفت میں ہو جائے گی۔ اور لوگوں کو

ہمارے سلسلہ کی کتابیں خریدنے کی عادت ہوگ۔ لوگ آریوں اور عیسائیوں کی کتابیں اس لئے خریدتے ہیں کہ وہ مفت نہیں دیتے ہم چو نکہ مفت دیتے رہے ہیں اس لئے لوگوں کو قیماً خریدنے کی عادت نہیں۔ اب اگر فروخت کریں گے تو انہیں عادت ہوگی اور عادت کا بہت براا اثر ہو آ ہے۔ دیکھو پہلے غیراحمدی ہمارے جلسہ پر بہت کم آتے تھے۔ گراب کم از کم ہزار کے قریب معززین آتے ہیں۔ اس طرح کتابوں کے متعلق ہوگا۔ اگر پانچ سال متواتر اس کے لئے کوشش کی جائے تو پچاس ساٹھ ہزار بلکہ لاکھ تک سالانہ بمری ہو جانا بھی مشکل نہیں۔ اس طرح سلسلہ کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور ہزاروں آدمی احمدی بھی ہول گے۔

یہ چار باتیں پیش کرکے میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے لئے خاص کوشش کرتے ہوئے احباب دو سرے کاموں پر بھی زور دیں گے ناکہ خدا کے ففل کے ماتحت نیک نتائج پیدا ہوں۔ جماعت کی زیادتی ہو۔ اخلاقی اور مالی حالت کی درستی ہو۔ تبلیغ کے لئے نئے میدان حاصل ہوں۔

الله تعالی جمیں توفق دے کہ جم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں - ہم میں سے جو کمزور ہیں ان کی کمزوریاں دور ہوں اور جو مضبوط ہیں ان کی مضبوطی میں زیادتی ہو۔ الله تعالیٰ کی فرمانبرداری جن میں نہیں ان میں بدا ہو اور جن میں ہے ان میں اور بھی زیادہ ہو۔ تامین

(الفضل ۸ جنوری ۱۹۲۷ء)